(21)

## حفاظت واشاعتِ اسلام کیلئے بوری کوشش کرو

(فرمود ه ۱۱ مئی ۱۹۳۰ء)

تشبّد' تعوّ ز اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فر مایا:

اس وقت جواسلام کی حالت ہے اور جس کسمیر سی میں وہ دین مبتلاء ہے جو دنیا کی اصلاح کرنے اورلوگوں کوتر تی دینے کے لئے آیا تھا وہ ہرا یک ایسے شخص پر جو کچھ بھی اسلام ہے محبت اپنے دل میں رکھتا ہے ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ بیں کہ بیز مانہ عام طور پر ند ہب کے خلاف اثرات سے پُر ہے اوران خطرناک روؤں سے جو ند ہب کے خلاف اِس وقت چل رہی ہیں نہ عیسائیت محفوظ ہے نہ ہندوازم محفوظ ہے نہ سکھ ازم محفوظ ہے نہ یہودیت محفوظ ہے اور نہ اسلام محفوظ ہے۔ لیکن اُن حملوں میں جود یگر ندا ہب پر ہوتے ہیں اوران میں جواسلام پر ہوتے ہیں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق اس قدر نمایاں ہے کہ ہر شخص اسے با سانی سمجھ سکتا ہے۔ اسلام کے سواروئے زمین پر کوئی اور ند ہب نہیں جس کے مانے والوں کے پاس ان کی البامی سالام کے سواروئے زمین پر کوئی اور ند ہی کسی ند جب کا ایبا دعویٰ ہے صرف اسلام ہی اس اسلام کے سواروئے زمین پر کوئی اور نہ ہی کسی ند جب کا ایبا دعویٰ ہے صرف اسلام ہی اس کا مد تی ہے کہ اس کی البامی کتاب اپنے اصلی الفاظ میں موجود ہے اور ہمیشہ ہی محفوظ رہ ہے گی ۔ لیکن جہاں ایک طرف بیامر ہمارے لئے فخر ومبابات کا موجب ہے اور اس تا بل ہے کہ دشمنوں کی مجالس میں فخر سے ہم اپنے سرکو بلند کریں کہ ہمارا ند ہب ہرقتم کی دست ہُر دے محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لے لیتی ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہاں بیہارے کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لے لیتی ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہ اپنی کتاب کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لے لیتی ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہ وہ اپنی کتاب کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لے لیتی ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہ وہ اپنی کتاب کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لے لیتی ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہ وہ وہ وہ اپنی کتاب کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لیے لیتی ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہ وہ اپنی کتاب کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ لیا کیا دی کیا دری نہایت دیدہ لیری وہ وہ اپنی کتاب کے غیر محفوظ ہونے کی آڑ میں بناہ دیا ہے۔ ایک پا دری نہایت دیدہ لیری وہ

**سے کہبر دبیتا سے** کہاصل چیزعیسائیت کامغز ہےاورتم اعتراض الفاظ پرکرتے ہوجواس وقت ا پنی اصل صورت میں نہیں ہیں یا تمہا راحملہ تفصیلات پر ہے اور انہیں ہم محفوظ نہیں سمجھتے تو ان کے لئے بہت ہی آ سانی ہے۔ بلکہ ان کی تو بیرحالت ہے کہ روس کا ایک شخص ٹالسٹائے جو مذہباً عیسا کی اور مذہب کے متعلق نے خیالات کا ہانی قرار دیا گیا ہےا سے مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بعض کتب ارسال کیں جنہیں پڑھنے کے بعد اس نے مفتی صاحب کولکھا کہ اور باتیں تو معقول ہیں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ حضرت سٹے کی ولا دت بے باپ براس قدرز ورکیوں دیتے ہیں۔اگر مریم نے غلطی کی تو اس میں یسوع مسے كاكيا قصور؟ يعني اگريہ بھي مان ليا جائے كہ سے كى پيدائش نَـ عُوْدٌ باللَّهِ نا جائز بھي تو ية تصور مريم كا ے مسیح پراس کی وجہ ہے کوئی الزام نہیں آتا۔ تواینے اپنے مذہب کوز مانہ کے رنگ میں ڈھالنے کے لئے عیسا ئیوں' یہودیوں' ہندوؤں وغیرہ مٰداہب کو بہت سہولتیں ہیں ۔ ہندو مٰدہبؑ چندایک د عا وَں اورمنتر وں کا مجموعہ ہے۔ باقی تفصیلات میں سے جس برتم اعتراض کرو کہہدیں گے چلویہ نہ ہی ۔ان مٰدا ہب کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کسی جگہ ایک پٹھان رہتا تھا جو با زار میں اکڑ کراورموخچیوں برتا ؤ دے کر چلا کرتا اوراس کا دعویٰ تھا کہ چونکہ میر ہےجیسا کوئی اوریہاں بہا در نہیں اس لئے میں یہاں کسی اور کو کا منہیں کرنے دوں گا۔ایک شخص براس کا اس طرح اکژ کر چلنا بہتے گراں گز را کرتا تھااوروہ دل ہی دل میں بہت تا ؤ کھا یا کرتا تھا کہ بیے کیوں لوگوں پراس طرح ۔ حکومت کرتا ہے۔ایک دن وہ خود بھی اسی طرح مونچھوں کوتا ؤ دے کر بازار میں آ گیا کسی نے جا کریٹھان سے کہددیا کہایک اور آ دمی بھی آج اس طرح بازار میں آیا ہے۔ پٹھان فوراً اُٹھ کر اس کے پاس گیا اور کہا تیرا کیاحق ہے کہاس طرح مونچھوں کوتا ؤ دے۔اس نے کہا تیرا کیاحق ہے۔ پٹھان نے کہامیرا بیت ہے کہ میرے جیسا کوئی بہا درنہیں۔اس نے کہامیر ے جیسا بھی کوئی بہا درنہیں ہے۔ پٹھان نے کہا آ و تلوار ہے فیصلہ کرلیں کون بہا در ہےاورتلوار تھینچ لی۔اس پروہ شخص کہنے لگا اس طرح ٹھیک نہیں کہ آ دمی خود مرجائے اور بعد میں بیوی بیجے تباہ اور خستہ حال پھرتے رہیں پہلےتم بھی اینے بیوی بچوں کو قل کر دواور میں بھی کر دیتا ہوں اور پھر آ کرلڑیں گے۔ پٹھان نے کہا بہت اچھا چنانجے دوڑا گیا اور دم بھر میں گھر کا صفایا کر کے آ موجود ہؤ ا۔اور اس شخص ہے کہا آ ؤابلزیں لیکن اس نے موخچیں نیچی کرلیں اور کہااب تو میری صلاح بدل گئی

ہے یہی حال دیگر مذا ہب کا ہے۔

دشمن سے مقابلہ کے لئے تو نکلتے ہیں لیکن جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں چلویہ بات نہ سمی کیکن اسلام یوری طرح اس بات پر قائم ہے کہ قر آ ن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک حرکت یوری طرح محفوظ ہے۔اور اس کی اجمالی نہیں بلکہ تفصیلی تعلیم بھی قابل عمل ہے اس لئے اسلام کے لئے مونچیس نیچی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہرحملہ جواس پر ہوتا ہے اس کے چگریریژ تا ہے۔ دیگر مذاہب کی مثال یانی کی ہے۔جس پرتلواریژ تی ہے کیکن کوئی اژنہیں ہوتا مگراسلام ایک زندہ چیز ہے جس پرتلوارلگ کرزخم پیداہوجا تا ہے۔اور پھرسڑانڈھ پیداہوتی ہے۔مُر دہ کوخواہ کتنے زخم لگائے جا ئیں اسے احساس نہ ہو گالیکن زندہ گوشت میں اگرسو ئی بھی چھوئی جائے تو بہت تکلیف ہوگی۔ ہماری کتاب زندہ ہے اس لئے اس پر جوحملہ ہوتا ہے اس سے زخم پیدا ہونا اور پھراس میں سڑانڈھ پیدا ہوتی ہے لیکن دوسری کتب مُر دہ ہیں اس لئے خواہ کتنے خطرناک حملے کروان پرکوئی اثر نہ ہوگا۔تو گو حملے سارے مٰدا ہب پر ہوتے ہیں مگر باقی تو موخچیں نیجی کرکے علیحدہ ہوجاتے ہیں لیکن اسلام کومقا بلہ کرنا پڑتا ہے۔اس کے لئے دوہی راستے ہیں کہ مٹ جائے یا مٹا دے تیسری راہ اس کے لئے کوئی نہیں اس لئے حقیقتا اگر کسی مذہب کے لئے موجودہ رَ و سے دقت پیدا ہوتی ہے تو صرف اسلام کے لئے ہی ہے۔ بیا ایک دھوکا ہے کہ اِس وقت سارے مذاہب ہی مشکلات میں ہیں وہ ظاہری مشکلات میں ہوں تو ہوں حقیقت میں انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں ۔ پھران کے لئے علاج موجود ہے کہ میدان چھوڑ دیں لیکن اسلام ایسے مقام پر کھڑا ہے کہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔اسلام میں پیٹے دکھا کر بھا گنا نا جائز ہے اور حق تو پیہ ہے کہ چونکہ دوسرے بھاگ جاتے ہیں اس لئے ان پر کئے گئے حملے بھی سمٹ سمٹا کر اسلام پر ہی آبڑتے ہیں۔

ایسے وقت میں مسلمانوں کے لئے جس جدوجہد اور کوشش کی ضرورت ہے وہ اس قدر عظیم الثان ہے کہ خیال اس کا اندازہ ہی نہیں کرسکتا۔ آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کب نکلے گامکن ہے ہماری عمریں اس میں گزر جا ئیں اور کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ پھر ہماری اولا دوں اور پھران کی اولا دوں کی عمریں بھی اسی کوشش میں بسر ہوں اور نتیجہ نہ پیدا ہو کیونکہ حق کے خلاف باطل کا حملہ بھی وہ حملہ ہے جس کی آ دم سے لیکرتمام ابنیاء خبر دیے آئے ہیں کیونکہ حق کے خلاف باطل کا حملہ بھی وہ حملہ ہے جس کی آ دم سے لیکرتمام ابنیاء خبر دیے آئے ہیں

اور پھروہ چیز بھی جسے ہم نے بچانا ہے اس قدرا ہم ہے کہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی وہی ہے. قرآن كريم ميں خدا تعالى فرما تا ہے۔ؤمُا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلْآلِيَعْبُكُوْنِ لِلْعِيْن انسانی پیدائش کاحقیق مقصدعبادت ہی ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ حقیقی عبادت اسلام کے سوا اورکسی مذہب میں نہیں ۔عیسائی گر جامیں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر وہاں گا بجا کر گھر کو چلے آتے ہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کی بھی یہی عبادتیں ہیں کہ ڈھول اور باجا وغیرہ کچھ عرصہ کے لئے بجاتے اور ساتھ گاتے رہے۔ یہ چیزیں لذت ِنفس ہیں مجاہدہ نہیں کہلاسکتیں۔اس میں کیا عبادت ہے کہ آٹھویں دن دوست احباب کے ساتھ آ رام سے کچھ دیریبیٹھ کر گانا بجانا سنا اور گھروں کو ہے گئے ۔ بیتومحض لذتِ نِفس ہے اور بغیر ہیں خرچ کئے تھیٹر دیکھنا ہے ۔ بیسے خرچ کر کے تھیٹر میں نہ گئے عنادت گاہ میں جا کر گانے بچانے کا لطف اُٹھا لیا۔لیکن باوجوداس کے کہ بیعباد تیں محض لذت کے سامان ہیں مگر پھربھی گر ہے خالی ہیں کیونکہ اگر چہان میں لذت کے سامان موجود ہیں گراتے نہیں جتنے دوسری جگہ مل سکتے ہیں۔اسی طرح مندروں اور گوردواروں میں بھی لذت کے سامان موجود میں مگر و ہاں بھی لوگ نہیں جاتے ۔ پھریہ بھی کوئی عبادت ہے کہ لاکھوں آ 'دمی الٰہ آیا دمیں جمع ہوئے اور دریا میں عنسل کر آئے بیتو ایکٹرپ ہے جیسے یہاں کےلوگ نہر پرٹرپ کے لئے جاتے ہیں۔اگر نہریر جا کرنہانے اور تفریح کا نام ہی عبادت رکھ دیا جائے تو وہ لوگ بھی جونماز وں وغیرہ کی ادائیگی میں با قاعدہ نہیں کیے عابد بن جائیں گے اور فوراً آ کر کہیں گے ہم سے بخت غلطی ہوئی نماز میں سستی کرتے تھے اب تو بہ کرتے ہیں اور بڑی خوثی سے ٹرپ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ آباد جا کرنہا نا بھی ایکٹرپ تو ہے لیکن عبادت نہیں۔ عبادت وہ ہے جواسلام نے رکھی ہے۔ یانچ وقت نما زسب کے لئے فرض ہے جو کامل سکوت اور خاموثی کے ساتھ مسجد میں جا کرادا کی جاتی ہےاورجس میں دنیوی لذت کا قطعاً کوئی سامان نہیں۔ پھراس کے اندرا پسے الفاظ رکھے گئے ہیں جن میں خدا تعالی کی عظمت' بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے پینہیں کہ اشعار یڑھ لئے ۔ پھرانسان پرئمر کا بھی خوشگوارا ٹر ہوتا ہے مگر و ہئر سے بھی خالی ہے۔ پھرروزے ہیں 🕻 بنہیں کہ جس کی مرضی ہور کھ لے جیسے ہندوؤں میں ہےان کے ہاں بھی پچھ روز ہے مقرر ہیں مگر فرض نہیں جس کی مرضی ہور کھے اور جو نہ چاہے نہ ر کھے اور جور کھتے ہیں ان کے لئے صرف بی قید ہے کہ جو لہے کی بی ہوئی چیز نہیں کھانی باتی جو جی جا ہے کھاتے رہو۔ دنیا جہان کے میوے کھاجاؤ

آ م' خربوز وں اور دیگر پھلوں سے ناک تک پیٹ بھرلو' دو دھ کے پیالوں پرییا لے پیئے جاؤ۔میرا خیال ہے کہ اگر کہا جائے ہم ایسے روز ہے رکھواتے میں تو کئی لوگ ایک ایک مہینہ کا روز ہ بھی ر کھنے والےمل جائیں گے۔تو یہ کوئی عبادتیں نہیں ہیں۔ باقی رہیں سادھوؤں کی ریاضتیں سووہ سب پر فرض نہیں اور نہ ہی انہیں قو می عبادت کہا جا سکتا ہے وہ مرضی کی بات ہے جو بر داشت کر سکے کرے وگرنہ کوئی ضروری نہیں ۔گرروز ہ اور نماز وغیرہ اسلامی عبادات وہ عبادات ہیں جو ہرمسلم پر فرض ہیں جو انہیں بجانہیں لاتا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔مگر ہندوؤں میں سا دھوؤں کی ریاضتوں کواگر ہر کوئی نہا دا کر ہے تو وہ بدستور ہندور ہے گا ہاں سا دھونہیں ہو گا۔ ان دونوں ندا ہب کی بیان کر دہ بزرگ کی صفات میں بھی عظیم الثان فرق ہے۔ رسول کریم حالقہ علیہ نے تو اپنی اولا د کے لئے صدقہ حرام کر دیا۔ <sup>کی</sup> مگر ہندوؤں میں پیچکم ہے کہ برہمن کو اتنا کھلا ؤ کہ وہ کھاتے کھاتے مرجائے اس میں تمہاری نجات ہے ۔ پس غور کرووہ عبادت ہے یا ہیہ۔ حقیقی عبادت اسلام کی ہےاس لئے وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ كَ ماتحت سجا مذہب اسلام ہی ہوسکتا ہے۔موجودہ زمانہ میں اسلام کے لئے اگر ایک طرف خطرات اتنے خطرناک ہیں کہتمام سابقہ انبیاءان سے ڈراتے آئے ہیں تو دوسری طرف وہ چیز جس کی حفاظت ہارے سپرد کی گئی ہے اس قدرا ہم ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی وہی ہے۔ہم پینہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سوا اور بھی مسلمان ہیں جن کے ذمہ بیفرض ہے۔ دنیا میں بے شک اورمسلمان ہیں مگر ہمارے سواکسی کے سپر دید کام خاص طور پرنہیں کیا گیا۔ اگر ان کے سپر د ہوتا تو حضرت مسے موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کے آنے کی کیاضرورت تھی ۔ یا درکھو کہ جوقوم دوسروں پر بھروسہ کر کے کامیاب ہونا جا ہتی ہے وہ مبھی کامیاب نہیں ہوسکتی اور اس کی مثال کشمیریوں کی ہے۔ اصل کشمیری قوم میں لڑائی کا مادہ نہیں ہوتا پنجاب میں بودوباش رکھنےوالے کشمیری تو آزادی میں ر ہنے کی وجہ سے ایسے نہیں رہے لیکن کشمیر کے رہنے والے کشمیری سوائے بعض پہاڑی علاقوں کے جنگجونہیں ہوتے۔انگریز جب پہلے پہل ہندوستان میں آئے توانہوں نے ہرقوم کی ایک فوج تیار کرنے کی کوشش کی اور کشمیریوں کی بھی ایک پلٹن بنائی۔ایک دفعہ سرحدیر فوج سیجنے کی قشرورت پیش آئی کمانڈنگ آفیسر نے کشمیری عہدیدار کو بلا کروہاں جانے کا حکم دیا تو اس نے کہا حضوریہ تو بہت مشکل ہے پٹھان لوگ سخت ہوتے ہیں لیکن اس نے ڈانٹا اور کہاتم تخواہ کس بات کی لیتے ہو

سر کارشہیں اسی لئے تنخواہ دیتی ہے کہضرورت کےموقع پر جنگ کرو۔اس نے کہاا حیصامیں جا کر فوج سے دریا فت کرتا ہوں اور پھروا پس آ کر کہنے لگاوہ لڑائی پر جانے کو تیار ہیں لیکن علاقہ چونکہ خطرناک ہےاس لئے بچھ یولیس ها ظت کے لئے ساتھ کر دی جائے ۔تو اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ فلاں ہمارا ساتھ نہیں دیتا اس لئے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تو یہ وہی کشمیریوں والی مثال ہو گی۔ سیاہی کا کام پنہیں کہ دریافت کرے کہ کوئی اور میرے ساتھ جانے والا ہے پانہیں بلکہ جب اسے تھم ہوتا ہے وہ فوراً چل پڑتا ہے۔اورتم لوگ بھی جب خدا کی فوج میں داخل ہو گئے تو پیے کہنا نا دا نی ہے فلاں چونکہ کا منہیں کرتا اس لئے ہم بھی نہیں کرتے۔ دوسرے مسلمانوں کے متعلق تو بذر بعیہ الہام ہمیں اطلاع دی جاچکی ہے کہ وہ کچھنیں کر سکتے لیکن اگراپنوں کے متعلق کہو کہ فلا ںنہیں کرتا اس لئے ہم بھی نہیں کرتے تو یہ کشمیریوں والی بات ہوگی ۔اگرتم خدا کے سیاہی ہوتو خواہ وہ لوگ جو اِس وقت تمہار ہے ساتھ ہیں وہ بھی ہٹ جائیں تب بھی اسپے ہی اسے کرنا تمہارا فرض ہے۔ مجھے ا بنی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہمیشہ پسندآ تا ہےاورا سے یاد کر کے میں اپنے نفس میں فخرمحسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسکی تو فیق دی ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خیال ڈالا اور میں نے حضور کی نعش مبارک کے سر ہانے کھڑے ہوکرفتم کھائی کہ اگرانک بھی انسان میرے ساتھ نہ رہے گا تب بھی میں اکیلا ہی ۔ پیری طاقت سے احمدیت کی اشاعت کروں گا۔اور میں سمجھتا ہوں جب تک کسی کےنفس میں سہ بات نہ ہوکہ میں اکیلا ہی اس کے لئے ذ مہدار ہوں اُس وقت تک کام ہو ہی نہیں سکتا۔ بیاد نیٰ اُور کم ہے کم ایمان ہے۔آ گے عملاً جو کچھ کرنا ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گالیکن کم سے کم دل میں تو پیاحہاس ہو چہ جائیکہ بیرکہا جائے چونکہ فلاں چند ہنیں دیتا اس لئے ہم بھی نہیں دیتے -حضرت خلیفۃ انسی الاوّل نے ایک د فعہ کسی شخص کوایک رقعہ دیا کہ فلاں جگہ پہنچا دومگر پچھ دیر بعد آپ نے اُسے و ہیں پھرتے دیکھا تو دریافت فر مایا: کیا وہ رقعہ پنجا آئے؟ اس نے جواب دیاحضوراتھی کوئی آ دمی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی در کے لئے تم خود ہی آ دمی بن جاتے تو کیا حرج تھا۔ غرض کام اسی طرح ہوسکتا ہے کہ ہرانسان میں مجھ لے کر میں ہی وہ آ دمی ہوں جس کے سپر دید کام ہے۔اگراکیلا ہے تواسے تواور بھی زیادہ خوش ہونا جاہئے کہ مجھے زیادہ تواب کا موقع مل گیا۔ بھلا کوئی تخص پیہھی خیال کرسکتا ہے کہ میں زور ہے اسلام کو غالب کرلوں گا انبیاء بھی ایبا دعویٰ نہیں

کر سکتے۔خودرسول کریم علی اور حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسانہیں کیا۔
دلوں کا فتح کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کا میا بی اور فتح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہے اور
آئے گی۔ پھر یہ تو خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ زیادہ آدی ہونے سے یہ کا م فوراً ہوجائے گا۔ آدی
تھوڑے ہوں یا بہت کا م تو آخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہونا ہے۔ اگر آدی تھوڑے ہوں تو پھر
ان کے لئے اور بھی مزاہے کہ انہیں تو اب حاصل کرنے کا زیادہ موقع مل سکے گا۔ اسلام نے تعم
دیاہے کہتم بخیل مت بنواس لئے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ساری دنیا اس کا م میں شریک ہوکر
اجر کی مستحق ہو وگر نہ اگر بخل ممنوع نہ ہوتا تو پھر ہم یہی خواہش کرتے کہ اور لوگ بیکا م نہ کریں
اجر کی مستحق ہو وگر نہ اگر بخل ممنوع نہ ہوتا تو پھر ہم یہی خواہش کرتے اس لئے ہم بھی نہیں کرتے ہم
تو اسلام کے تھم کی وجہ سے دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وگر نہ کون نے جو خود
نیادہ تو اسلام کے تھم کی وجہ سے دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وگر نہ کون نے جو خود
اس میں شریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہا تعام حاصل کرنے کے متعلق ہو ایسے
دوسروں کو چونکہ نہیں ملا اس لئے میں بھی نہیں لیتا۔ اور اسلام کی اشاعت کے متعلق جو ایسے
خیالات ظاہر کرتا ہے وہ یقینا اسلامی احکام کی تھیل کوایک پخٹی یقین کرنا ہے۔

پس میں دوستوں کوتا کید کرتا ہوں کہ ان میں سے ہرایک یہی خیال کرے کہ بیکا م اسی نے کرنا ہے۔ بھی بھول کربھی تمہاری زبان پر بیکلمہ نہ آئے کہ چونکہ فلاں نہیں کرتا اس لئے ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرا اس کا م کوچھوڑتا ہے تو تم خوش ہوا ورسمجھو کہ ہم نے تو اسے تو اب میں شامل کرنا چاہا تھا لیکن اگر وہ شامل نہیں ہوتا تو ہم کیوں زیادہ سے زیادہ تو اب نہ حاصل کریں۔ پھرساتھ ہی دعا کیں بھی کرتے رہویہ خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے اس لئے اسی کے آگے جھک جاؤ کہ وہ مدد کرے۔

بیدن اسلام پرسخت مصائب کے دن ہیں۔ ہنگروؤں نے مسلمانوں کو نابود کر دینے کا تہیر کر رکھا ہے۔ مذہبی حملوں کے علاوہ سیاسی حملے بھی سخت سے سخت کئے جارہے ہیں۔ مخالفت کی خوفناک آندھیاں چل رہی ہیں مگر مسلمانوں کی آئیسی مٹی اور خاک سے اس قد ربھر گئی ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بار بارجس راستہ سے ٹھوکریں کھاتے ہیں پھراسی کی طرف دوڑتے ہیں۔ تم پر خدا تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے اپناماً مور بھیج کرتہ ہیں اس مصیبت سے بچالیا وگرنہ آج

تمہارابھی وہی حال ہوتا جوان لوگوں کا ہور ہاہے جواس کشتی میں سوار نہیں جسے اس زمانہ کے نوٹے نے تیار کیا۔لیکن ان لوگوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کا بیار شاد بھی تمہارے لئے موجود ہے۔

> اے دل تُو نیز خاطر ایناں نگاہ دار گخر کنند دعوٰیؑ کُبّ پیمبرم

چونکہ پچھ مصائب آنے والے تھاس کئے فرمایا ایسی آفتیں اور تاہیاں آنے والی ہیں اُس وقت ان لوگوں کا خیال رکھنا کیونکہ خواہ پچھ ہو بیلوگ بھی محمد رسول اللہ علیہ اُس کے است میں سے ہیں۔ پس ہمارا فرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو بچانے کے لئے ہمکن کوشش کریں اور انہیں سیاسی آندھیوں ہے بھی بچائیں اس کے لئے ہمیں خود کوشش کرنی چاہئے اور اگرخود نہ کرسکیں تو دوسروں کواس کے لئے دعوت دینی چاہئے کیونکہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی وی دوسروں کواس کے لئے دعوت دینی چاہئے کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی وی دوسروں پر بھی نازل کردیتا ہے اور ان ہے بھی اسلام کی خدمت لے لیتا ہے۔ ابوطالب نے رسول کریم علیہ کی کس قدر امداد کی اور اسلام کو آپ سے کس قدر تقویت پینچی اگر چہوہ خود تو ایمان نہ لائے مگر بیو ہی خدمات تھیں جنہوں نے حضرت علیٰ جیسا انسان پیدا کردیا وگرنہ آپ کے اور پچا بھی تھان کی اولا دکو ایسا مقام کیوں نہ حاصل ہوا۔ اس طرح ان کو بھی فائد ہی پہنچ گیا اور اسلام کو بھی ۔ اس لئے جہاں احمد می خود نہ کوئی کام کرسکیں وہاں دوسروں کو دعوت دس تاان کی ساسی اور ند بھی حالت رُو یہ اصلاح ہو سکے ۔

احریوں کے سوا اور کون جھے مسلمانوں کا ہے؟ باقیوں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک مولوی فتو کی دیتا ہے تو اُس فتو کی دیتا ہے تو اُس فرف دوڑ پڑتے ہیں پھر کوئی اور فتو کی دیتا ہے تو اُس طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جس طرح کوئی شیش محل کے اندر داخل ہوجائے اور بینہ جھے سکے کہ س طرف جانا ہے بعینہ وہی حالت اِس وقت مسلمانوں کی ہے۔ صرف ہماری ہی ایک جماعت ایس ہے جو بغیر کسی خطرہ کے سید ھے راستہ پر جارہی ہے۔ مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ انہیں احمد بیت کی تبلغ کی جائے مگر افسوں اس طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص دیوانہ وار تبلیغ میں لگ جائے تو بہت جلد دنیا میں تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر دیوانہ وار تبلیغ میں لگ جائے تو بہت جلد دنیا میں تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر میں دیوانہ وار دو تین ماہ تک بیعت کر نے میں دیوانہ وی بیٹور سے متا نز ہوکر دوستوں نے اس طرف توجہ کی تھی اور دو تین ماہ تک بیعت کر نے

والوں کی تعداداتھی رہی لیکن اب دواڑھائی ماہ سے پھر کمی واقع ہوگئ ہے۔ اگر جماعت ایک دوسال ہی زور سے بہلیغ کر بے تو پھرلوگ خود بخو د جماعت میں داخل ہوتے جائیں گے جیسے ضلع سیا لکوٹ اور گورداسپور میں ہؤا ہے۔ جہاں جھے ہوجائیں وہاں چونکہ تکالیف کا خوف نہیں رہتا اس لئے عام لوگ داخل ہونے سے ڈرتے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں سالہا سال سے ضلع سیا لکوٹ میں کوئی مبلغ نہیں گیا مگراس علاقہ میں احمدیت برابر پھیلتی جارہی ہے ای طرح گورداسپور کے ضلع میں کوئی مبلغ نہیں گیا مگراس علاقہ میں احمدیت برابر پھیلتی جارہی ہونے کی وجہ سے پچھنہ پچھآ دی میں بھی۔ اس کی دو و بچو ہات ہیں ایک تو یہ کہ جماعت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پچھنہ پچھآ دی ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں جوش ہوتا ہے اور وہ تبلیغ کی طرف توجہ کی جائے تو پھر احمدیت میں ارتبال ہی پوری سرگری سے تبلیغ کی طرف توجہ کی جائے تو پھر احمدیت میں داخل کس طرح داخل ہونا بہت آ سان ہوجائے گا۔ پھر یہ خیال نہیں ہوگا کہ لوگوں کو احمدیت میں داخل کس طرح کیا جائے بلکہ یہ سوال ہوگا کہ ان کی تربیت کس طرح کی جائے ۔ پس تھوڑی ہی ہمت اور کوشش کی طرورت ہے اگر دوست تھوڑی ہی تکلیف اُٹھا کر تبلیغ پر زور دیں تو احمدیت کی قبولیت عام ہوگئی ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو فیق دے کہ ہم اپنے فرض کو بوری طرح ادا کرسکیں اور پھر ہماری مدد بھی کرے تا ہم تھوڑ ہے ہونے کے باوجو دزیا دہ کا م کرسکیں ۔

(الفضل ۲۳ مئی ۱۹۳۰ء)

اللُّم رينت: ۵۵

ع بخارى كتاب الزكواة باب أخذ صدقة التمرعند صرام النخل